

تنویر المصر المصر ملائق مر المحرت المحرت المحرت المحرت المحرت المحروق المحروق

مفتى محوم دارجيم نشترفار وتى ، مدير : جامعة الرصّ

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كاب: تنوير المصباح للقيام عندهي الفلاح

نام عرنى: اقامت كامسكه

نام مصنف: ملك العلما حفرت علامفتي محمر ظفر الدين بهاري قدس مره العزيز

نام مرتب: مفتی محرعبدالرحیم نشترفار وقی ، مدیر جامعته الرضاء بریلی شریف

صفحات : جاليس مهر صفحات

اشاعت : صفرالمظفر بسيء هافروري ومعيء

قيمت : 20% رويخ

ناشر : محمدی بک زبو، وهیدکتب مارکیث، شیامی ، جامع مسجد، وبلی ا

تقسيم كار: نازبك ديومبني

# ﴿ كتاب لمن ك ي ﴾

- فاروقيه بكثر يوشيائل اردوباز ارجامع مسجد، دبلي المياني
- کتبه جام نور شیامل ار دوباز ارجامع مسجد، دیانی
- مكتبه نعيميه 423 شياكل اردوبازار جامع مسجد، دبالي.
  - وضوی کتاب گھر مٹریا محل اردو بازار جامع مسجد، دہلی
  - کتب خاندامجدیه شیامل اردو باز ارجامع مسجد، دبالی
    - ◄ اقرأ بكذيه 30B محملى رودمبئ

فهيرس

| صفحةبر      | مضامين                                                             | نمبرشار  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ۴           | ا قامت میں کھڑ ہے ہونے کی شکل اوّل                                 | 1        |
| ۲           | ا قامت میں کھڑے ہونے کی شکل دوم                                    | ۲        |
| ۷           | ا قامت میں کھڑ ہے ہونے کی شکل سوم                                  | ٣        |
| 4           | ا قامت میں کھڑے ہونے کی شکل چہارم                                  | رم       |
| IT          | ا قامت میں کھڑے ہونے کی شکل پنجم                                   | ۵        |
| <u>ارم.</u> | ا قامت میں کھڑے ہونے کی شکل ششم                                    | ۲        |
| ľ           | تول اوّل: اقامت بييْر كرسنيس، امام شافعي وامام ابويوسف             | <b>∠</b> |
| ΙΥ          | تول دوم: قد قامت الصلوة بر كفر عهوب المام احمد بن علبل             | ٨        |
| 14,         | قول سوم: يهلي قد قامت الصلوة يركفر يهول المام زفروحس               | 9        |
| 1/4         | قول چهارم: اقامت میں دقت قیام کی تحدید نبیس ، امام مالک            | 1•       |
| ri          | فائده:اقوال ائمه مِين تطبيق                                        | 11       |
| rr          | قول بنجم جنتم جي على الصلاة أورابتدائي حي على الفلاح يركه شري بهون | Ir       |
| ۳.          | قیام عندحی علی الفلاح پرامام اعظم کی پیچاس روشن دلیلیں             | ۳۱       |
| ۳۳          | خلیفهٔ دوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کے مل سے اثبات              | الم      |
| ۳۵          | مخالفین قیام عند حی علی الفلاح کے بطلان کی دس صورتیں               | 10       |
| ٣2          | قیام عندحی علی الفلاح کی روش تصریحات ہے دانستہ چشم ہوشی            | IY       |
| <b>5</b> 74 | قیام عندحی علی الفلاح پرمشاہیرائمہ ٔ حدیث کے واضح اقوال            | 14       |
| ٣9          | كياصحابي كےمقابلے ميں نابعي كاقول مقبول ہوگا؟                      | IA       |



نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جماعت کی نماز میں امام اور مقتدیوں کو کس وقت کھڑا ہونا چاہئے؟ ندہب احناف کیا ہے؟ مال ارشاد ہو۔

المستقتى جحرسليمان قادري

#### الصححصواب

اس مسلدی متعدد صورتیں ہیں اور سب کا حکم جذا ہے، اس لئے بالنفصیل

جواب وينامناسب ب، فاقول و بالله التوفيق.

امام اور مکتر دونوں ایک ہی شخص ہے اور امام نے متجد میں آ کر تکبیر شروع کی توجب تک تکبیر پوری ختم نہ ہوجائے مقتدی سب کے سب بیٹھے رہیں ،کوئی

(۱) در مختار میں ہے:

"اذااقام الاسام بنفسه فى مسجد فلا يقفوا ختى يتم افامته ظهيرية. نآوى ظهيريييس كامام جب بذات خاص مجدين قامت كيو مقتدى نه كريات الله مقتدى نه كريات كيان تك كدا قامت ختم كرليا"

#### (٢) قاوي عالمگيرىيەمىن ب

"وان كان السؤذن والامام واحدا فان اقام في المسحد فالقوم لايقومون مالم يفرغ من الاقامة. اگرامام اورمؤذن ايك بي شخص بوتو اگرا قامت مجديين شروع كي تو مقتدي نه كفرے بول جب تك امام اقامت سے فارغ نه بوجائے۔"

(m) فتح الله المعين حاشيه كنز ملامكين ميس ب:

"هذا اذا كمان السؤذن غير الامام وان اتحدواقام في المسجد احسموا ان القوم لايقومون مالم يفرغ من الاقامة. (حي على الفلاح) يركم اموناس وقت ب جب امام اورمؤذن دو خض مول اور الرام اورمؤذن در كم اليك بي خض موتواجماع بكرمقندى نه كه سرب عدامام عبرس فارغ نه موجائ "

اس تصریح سے ان لوگوں کی بھی غلطی ظاہر ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ہم امام دمکبتر کی امتباع میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تکبیر کہنے والا امام اور مکبتر تو کھڑا ہواور ہم ہیٹھے رہیں ، یہ خلاف تعظیم مکبتر ہے اس لئے ہم مکبتر کی تعظیم کو کھڑے ہوتے ہیں۔ بیرجد ت اور اجتہا د محض تصریحات فقہائے کرام کے بالکل خلاف ہے۔

(٣) جامع الرموزيس ب:

"لو كان الاسام مؤذناً لم يقم القوم الاعند الفراغ وهذا اذا اقام في المسحد. اگرامام خود كبر جوتوجب مجديس آكرتكبير كبني شروع كر ب توقوم اس ونت تك كفرى نه جوجب تك امام تكبير سے فارغ نه جوجائے۔"

(a) برارائق شرح كنزالدقائق ميس ب:

"هذا كله اذا كان المؤذن غير الامام فان كان واحد اواقام في المسحد فالقوم لايقومون حتى يفرغ من الاقامة. براحي على

الفلاح پر کھڑا ہونا)اس وقت ہے جب مؤذن امام کے سواد وسر آتخص ہو اور اگر امام اور موؤذن ایک ہی شخص ہوا درا قامت مسجد میں کہدر ہاہے تو جب تک امام تکبیر سے فارغ نہ ہوجائے ،مقتدی کھڑے نہ ہوں۔'' ملتقی الا بحراوراس کی شرح (۷) مجمع الانہر میں ہے:

"وفى القهستافى نقلاعن المحيط، لوكان الامام مؤذناً لم يسقم القوم الاعندالفراغ. الرامام بى مكرموتوجب تك تكبير فتم ندمو جائد مقترى كورك والله الله علم-"

شکل دوم امام اور مکبرایک ہی شخص ہے ادرامام نے مسجد میں پہنچنے ہے قبل ہی تکبیر شروع کر دی تو تمام مشائخ حفیہ کا اتفاق ہے کہ مقتدی سب کے سب بیٹھے رہیں ،کوئی کھڑانہ ہو، جب تک امام سجد میں داخل نہ ہو۔

(۱) جامع الرموزيس ہے:

''والافقد قامو ااذا د حله کما فی المحیط. اوراگرامام نے اقامت محبر میں آگر نہیں شروع کی بلکہ محبر میں داخل ہونے سے قبل ہی شروع کر وی تھی تو جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہوکوئی بھی کھڑانہ ہو، جب امام محبد میں داخل ہوجائے تو لوگ کھڑے ہوں اورایسا ہی محیط میں ہے۔'' صحبہ میں داخل ہوجائے تو لوگ کھڑے ہوں اورایسا ہی محیط میں ہے۔'' (۳) فتح اللہ المعین میں ہے:

''وان حسار جمه قسام کل صف بنتھی الیه الامام. اگرامام اور مؤذن دونوں ایک ہی شخص ہواور امام نے محبد سے باہر ہی تکبیر شروع کر دی تو جس جس صف کے سامنے امام گزرتا جائے وہ لوگ کھڑے ہوجا کیں۔''

(۴) فآویٰ عالمگیر بیمیں ہے:

"و ان اقام حارج المسحد فمشائحنا اتفقو اعلىٰ انهم لا يقومن مالم يد حل الامام في المسحد. الرامام ومؤذن دونون ايك اى

ھخص ہواورامام نےمسجدے باہر ہی تکبیر کہنی شروع کر دی تو مقتدی اس وقت تک کھڑے نہ ہوں جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہو۔''

(۵) ورمخارس ہے:

"وان حارجه قام كل صف ينتهي اليه، بحر. الرَّامام نَ تَكْبِيرِ فَارْحَ مسجد ہی ہے شروع کر دی تو جیسے جیسے صفوں کے سامنے امام آتا جائے وہ لوگ کھڑے ہوتے جا ئیں، یہ بحرالرئق میں ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔'' امام اورمؤزن دو محض ہیں اور تکبیر کے وقت امام مسجد میں موجود نہیں ،باہر ہےاور جانب قبلہ سے مسجد میں آ رہا ہے تو نہ تکبیر شروع ہوتے ہی مقتدی کھڑے ہوجا کیں ، نہ جب مؤ ذن حی علی الفلاح کہے بلکہ جب مقتدی امام کودیکیے لیں اس وقت کھڑ ہے ہوں۔

شرح بخاری و فتح الباری شرح بخاری میں ہے:

"واذا لم يكن الامام في المسجد فذهب الحمهوراالي انهم لا بقومون حتى يروه. تكبيرشروع بوئي اورامام مسجد مين نهيل توجم بورعلمااس طرف کئے ہیں کہ مقتدی جس وقت تک امام کود کیھے نہ لیں کھڑے نہ ہوں۔'' اور يهي حديث بخاري ومسلم شريف سے ثابت ہے:

"عن ابي فتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلوة فلاتقومواحتي تروني، جب اقامت كبي جائے (اور ميں محد میں موجود نہوں) تو تم لوگ کھڑے نہ ہوجب تک جھے دیکھ نہلو، پید ہب متفق عليهتمام ائمه وعلما كاہے۔''

(۵) العلق المحديين ہے:

"وقيال ابو حنيفة واصحابه إذالم يكن معهم الامام في المسجد فبانهم لايقومون حتى يروالامام لحذيث ابي قتادة عن النبي صلى السله علیه و سلم اذااقیمت الصلون فلا تقو مواحتی ترونی و هو قول
الشافعی و داؤد. امام الوصیفه اوران کشاگردول نے فرمایا کہ جب
مقتدی کے ساتھ امام محبر میں نہ ہوتو مقتدی نہ کھڑے ہوں جب تک امام
کود کھے نہ لیں بوجہ حدیث حضرت الوقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب اقامت کہی جائے تو تم کھڑے
نہ ہو، یہاں تک کہ تم جھے کود کھے لواور یہی قول شافعی اور داؤد کا ہے۔''
نہ ہو، یہاں تک کہ تم جھے کود کھے لواور یہی قول شافعی اور داؤد کا ہے۔''

''وان د حسل من قدام فامواحین یقع بصرهم علیه. تکبیر کے وقت امام مجد میں نہیں ہے، باہر سے آگے کی طرف سے آر ہاہے توجس وقت

لوگوں کی نگاہ امام پر پڑے اس وقت کھڑے ہوں۔''

(۷) فاوی عالمگیر پیم ہے:

''وان كان الامام دخل المسحد من قدامهم يقومون كما راؤ الامام. اوراگرامام مجدين آگے كى طرف سے داخل ہواتو جيسے لوگ امام كوديكھيں كھڑے ہوجائيں۔''

(٨) بدائع الصنائع ميس ب:

"فان كان حارج المسجد لايقومون مالم يحضر لقول النبى صلى الله عليه وسلم 'لاتقوموافى الصف حتى ترونى خرجت و روى عن على رضى الله عنه 'انه دخل المسجد فرائ الناس قياماً ينتظر ونه فقال مالى اراكم سامدين اى واقفين متحيرين و لان القيام لاجل الصلوة ولا يمكن اداء هابدون الامام فلم يكن المقيام مفيد اشم ان دخل الامام من قدام الصفوف فكماراوه قاموالانه كمادحل المسجد قام مقام الا مامة. هم الرامام مجد

ے باہر ہوتو جب تک امام حاضر نہ ہواس وقت تک مقندی کھڑے نہ ہوں بوجہ تول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مت کھڑے ہوصف میں یہاں تک کہتم مجھ کو دیکھ لو کہ میں نماز کے لئے نکلا ہوں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مروی ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگوں کو کھڑے ہوئے انتظار کرتے پایا تو فرمایا کہ کیابات ہے کہ میں تم لوگوں کو متحیر پاتا ہوں۔''

اس کئے بھی کہ کھڑا ہونا نماز کے لئے ہے اور نماز کا ادا کرنا بغیرا مام کے نہیں ہوسکتا تو کھڑا ہونا مفید نہ ہوگا پھرا گرا مام صفوں کے آگے سے متجد میں داخل ہوتو جیسے ہی لوگ امام کو دیکھیں کھڑے ہوجائیں ،اس لئے کہ جب وہ متجد میں داخل ہوگا امامت کی جگہ کھڑا ہوگا۔

(9) تعبيين الحقائق وشرئبلا بيديس ب:

"دخل من قدام وقفواحین یقع بصر هم علیه. اگرامام مجریس آگ کی جانب سے داخل ہوتو جس وقت مقتدیوں کی نگاہ امام پر پڑے اوگ کھڑے ہوجائی ، هکذافی فتح الله المعین و الخدلاصة و الطحطاوی علیٰ مرافی الفلاح ، و الله تعالیٰ اعلم۔"

شکل چہارم امام ومو ذن دو محض ہیں اور تکبیر کے وقت امام سجد میں موجو دنہیں اور مسجد میں پورب کی طرف ( خلاف جانب قبلہ ) ہے آر ہاہے تو جس جس صف کے آگے گزرے گا، وہ لوگ کھڑے ہوتے جائیں ، تکبیر شروع ہوتے ہی یا حی علی الفلاح پر پہنچنے کے وقت سب کو کھڑ اہونے کا حکم نہیں۔

(۱) در مختار میں ہے:

''والافیقوم کل صف بنتھی الیہ الامام علیٰ الاظهر . ورنہ فُلاہر تر یہ ہے کہ جس جس صف تک امام پہنچتا جائے اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے جائیں''

#### (٢) روالحتاريس علامه شامي فرمات ين

"فوله والاای و ان لم یکن الامام بقرب المحراب بان کان فی موضع آخر من المسحد او خارجه و دخل من خلف. اوراگرامام محراب کے قریب نہ ہولینی مجدی میں کسی دوسری جگہ ہے یا مجد سے فارج ہے اور غیر قبلہ کی جانب ہے آ رہا ہے تو جس جس صف کے آگے امام گزرتا جائے گاوہ صف کھڑی ہوگ۔"

(۳) آبیا بی علامه ملبی شارح در مختار نے تحریر فرمایا ہے۔

(٣) فآوى ہندىيىس ہے:

"فامااذا كان الامام خارج المسجد فان دخل من قبل الصفوف فكما جاوزصف قام ذالك الصف واليه مال شمس الائمه الحكما جاوزصف قام ذالك الصف واليه مال شمس الائمه الحدائى والسر عسى و خواهر زاده. ليكن امام جب محبدك بابر بوقوه الرصفول كى جائب سے اندرآئة وجس صف سے گزرے، اس صف كوگ كور كر وجائيں، اسى كى طرف شمس الائم حلوائى، ترضى اور خوابرزاده كاميلان ہے۔"

(۵) بدائع الصنائع بين ہے:

"وان دسل من وراء المصفوف فالصحيح انه كلما حاوز صفا قام ذالك الصف لانه صاربحال لواقتد وابه حاز فصار في حقهم كانه الحدد مكانه اورا گرمجد مين صفون كي جانب سامام داخل بوتو قول صحيح يبي ہے كہ جس جس صف كة كر عي عالم واخل بوتى جائے گي كون كه امام اس صف كه لئے ايم جائے گي كون كه امام اس صف كے لئے ايم جائے گي كون كه امام اس صف كے لئے ايم جائت ميں ہے كه اگر وہ لوگ اس كي اقتداكر ين توجائز ہے توان كون ميں ايسا بواكوه اين جگه ليم يعنى مجراب ميں بينج گيا۔"

#### (١) تبيين الحقائق ميں ہے:

"و ان لم بكن الامام حاضراً لا يقومون حتى يصل البهم ويقف مكانه في رواية وفي احرى اذا احتلط بهم وقيل يقوم كل صف ينتهى اليه الامام وهو الاظهر. اورا گرامام مجدين موجود نه وتوجب تك وه "في نه لامام وهو الاظهر اورا گرامام مجدين موجود نه وتوجب تك وه في نه له اورا پي جگه كم أنه بوجائ مقتدى سب بيشه ري كوئي كم أنه بوجائ و ايت بيه كه جب با برت كم أنه بوجائي روايت بيه كه جب با برت آكر مقتديون مين مل جائ تو لوگ كم شرع بوجائين ، اور تيسرا قول بيه م كه جس جس صف تك امام پينج اجائ وه صف كم ثرى بوقى جائ اور

#### (٤) شرنبلاليديس ٢:

''و الافسقوم كل صف ينتهى اليه الامام على الاظهر. اگرامام سجد ميں نه بواورصف كى طرف سے امامت كے لئے آر ہا ہے تو زيادہ ظاہر بير ہے كہ جس جس صف سے آگے بڑھے وہ صف كھڑى بوجائے۔''

#### (٨) فتح الله المعين ميس ب

''فان لم یکن وقف کل صف انتهیٰ البه الامام علیٰ الاصح (۹) خلاصة و فی (۱۰) الزیلعی و هوا لاظهر . لین اگرامام محبی نه ہو اورصف کی طرف سے آرہاہے تو جس جس صف تک پنچے وہ صف کھڑی ہوجائے ، یہی اصح قول ہے ، پی خلاصہ میں ہے اور زیلعی میں ہے کہ بیا ظہر مد ''

#### (۱۱) جرالرائق میں ہے:

''و الافیقوم کل صف بنتهی البه الامام علی الاظهر. اگرامام سجد میں نہ ہوتو جس صف تک امام پنچے وہ صف کھڑی ہوجائے بھی اظہر ہے۔''

#### (۱۲) طحطاوی حاشیه مراتی الفلاح:

"فوله يقوم كل صف الخوفى عبارة بعضهم فكلما حاوز صفا فام ذلك الصف. بعض فقها كى عبارت يهديك بس صف سامام آك برهم، وه صف كرى بوجائر، والله أعلم"

شکل پیجم امام محراب کے قریب مسجد میں موجود ہے ،مقتدی بھی موجود ہیں ، تکبیر شروع ہو چکی بعض مفتدی مسجد میں اس وقت داخل ہوئے تو ان کو حکم ہے کہ بیٹھ جا کیں اور جب کبتر حی علی الفلاح پر پہنچ تب کھڑے ہوں ، اس لئے کہ کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے۔

#### (۱) فآدي عالمگيريد بين ب:

"واذاد بحسل السرجيل عسد الاقدامة يكره له الانتظار فائما ولكن يقعد شم يقدوم اذا بلغ المؤذن حي على الفلاح (٢) كذا في المضمرات. ايك تخص اقامت كوفت مجد مين آياتواس كوكه رسره كرانظار كرنا مكروه ب، اس كوچا بي كه بيش جائ كهر جب مؤذن حي الفلاح ير ينجي تب وه كه ابواس طرح مضمرات مين ب."

#### (٣) ورمخاريس ي:

''دحل المسحد والمؤذن يقيم قعد الى قيام الامام في مصلاه. ايك فخص مجد مين ايسے وقت آيا كه كبر كبير كهدر باہب تو وه بيڑه جائے جب تك امام اپنے مصلی پر كھڑ اند ہو، يہ بھی كھڑ اند ہو۔'' (۴) روالحتار بين ہے:

''ویسکره له الانتضار قائساولکن یقعد ثم یقوم اذابلغ المؤذن حی عسلیٰ النفلاح. اس کے لئے نماز کا کھڑے انتظار کرنا کروہ ہے کئیں وہ بیٹھ جائے گھر جب مؤذن می علیٰ الفلاح پر پیٹیجاس وقت کھڑا ہو۔''

#### (a) طحطاوى على مراقى الفلاح ميس ب:

"واذاالحد الموذن في الافهامة و دخل رحل في المسجد فانه يقعد و لا ينتظر قائمافانه مكروه كمافي المضمرات (٦) قهستاني ويفهم منه كراهة القيام ابتداء الافامة والناس عنه غافلون. علامه طحطا وى حاشيم الى الفلاح شرح ثورالا ليناح مين فرمات بين اور جب مؤذن في تكبير شروع كي اورايك شخص معجد مين داخل جواتو وه بين عام حائم اوركم من عروه بين حائم المضمرات مين مين مواتي في اورايك شخص معجد مين داخل جواتو وه بين علم وه بين كم من من المضمرات مين من من ينته بين المراكب من من المناس عنائل بين من من المناس المن

### (2) وقايرو( A) جامع الرموزيس ب

"وفى الكلام المماء الى انه لو دخل المسجد احد عندالاقامة يقعد لكراهة القيام والانتظار كما في المضمرات، اوراس كلام يس السبات كي طرف اشاره بكرا كوئي شخص تكبير كنفي كوفت مجديس واخل بواتو وه بيره جائز ماس لئه كه كرار منااورات ظاركرنا مكروه بجيها كمضمرات بيس ب-"

#### (9) فاوي برازيين ب

"دخل المسجد وهويقيم يقعد والايقف قائما. كوكي شخص متجديل داخل جوالورمؤذن تكبير كهدر باب توبية في والأشخص بين جائ اور كفر اند رب."

#### (۱۰) عمدة الرعاية حاشية شرح وقابييس ہے:

"ويلقوم الامام والقوم اي من مواضعهم الى الصف وفيه اشارة الى انمه اذاد عبل المسجد يكره له الانتظار قائما بل بحلس في **شکل محتشم** امام دمقتذی مبجد میں موجود ہیں اور مؤذن غیرامام ہے جوصورت عام طور پر ہوا کرتی ہے تو اس مسئلہ میں ائمہ وجمتہدین کے پانچ قول ہیں: **قول اوّل:** 

امام شافعی ،امام ابو یوسف اور ایک جماعت علما کا بیہ ہے کہ اس صورت میں امام ومقتدی سب کے سب جیٹھے رہیں ،صرف مکبٹر ( بنگبیر کہنے والا ) کھڑا ہو اور تنگبیر کہے، جب تکبیر سے فارغ ہوجائے تو تنگبیرختم ہونے کے بعد امام دمقندی سب کھڑے ہول۔

(۱) سینی شرح بخاری میں ہے:

(٢) قسطلاني شرح بخاري ميس ہے:

" واحتلف في وقت القيام الى الصلوة فقال الشافعي والحمهور

عندالفراغ من الاقامة وهوقول ابی یوسف. اوراختلاف کیا گیا ہے نماز میں کھڑے ہونے کے وقت میں توامام شافعی اور جمہور علانے فرمایا کہا قامت سے فارغ ہونے کے بعد امام ومقتدی کھڑے ہوں اور سے تول آمام ابی یوسف کا ہے۔''

(٣) نووي شرح ملم ميں ہے:

"واختلف العلماء من السلف فمن بعد هم متى يقوم الناس الصلوة و متنى يكبرالامام فمذهب الشافعى وطائفة أنه يستحب ان لايقوم احد حتى يفرغ المؤذن من الاقامة، علمائ سلف اوران كي بعد علمائ اختلاف كياب كدلوگ نماز كے لئے كس وقت كر كم موں اورانام كس وقت كر جها عت مول اورانام كس وقت كر جها امام شافعى رحمة الله عليه اورائك جماعت على كاند بهب بيه كه مستحب مهام ومقتدى كوئى بھى كھر اند بوجب تك مؤذن كبير سے فارغ ند بوجائے۔"

(4) العليق المجديس ہے:

''قوله انه یقوم الی الصلون المحتلفوا فیه فقال الشافعی والحمهور یقومون عندالفراغ من الاقامة وهو قول ابی یوسف. لیخی علائے نماز میں کھڑے ہوئے کے وقت میں اختلاف کیا ہے تو امام شافعی اور جمہور کا قول رہے ہوئے کہ جب مؤون تکبیر سے فارغ ہوجائے تب امام و مقتدی کھڑے ہوائے تب امام و مقتدی کھڑے ہوائے تب امام و مقتدی کھڑے ہوائے تب امام ابی یوسف کا ہے۔'' اس قول کی تا تد حدیث فعلی حضرت امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہوتی ہے۔

(۵) مبسوط میں ہے:

"وابىو يىوسف احتج بحديث عمر رضى الله عنه قانه بعد فراغ

السمؤذن من الاقامة كان يقوم في المحراب، المام ابولوسف في عمر رضى الله تعالى عندكي حديث سے دليل پكڑى ہے كہ وہ مؤذن كے تجمير سے فارغ ہونے كے بعد محراب ميں كھڑ ہے ہوتے تھے، واللہ تعالى اعلم \_' قول دوم:

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه كا قول بيه ہے كه جس وقت مؤذن قد قامت الصلوٰ ق كچى،اس وقت سب كوكھڑا بونا چاہئے اوراس كى تا ئيد حديث فعلى حضرت انس رضى الله تعالىٰ عنه سے بوتی ہے، ہرعلم والا جانتا ہے كه حضرت انس رضى الله عنه وہ صحابی جس جونہ صرف دو چاردن بلكه پورے دس سال خدمت حضورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ميں رہے اور حضور كے ہرفعل ، ہرقول كو بہت نز ديك سے غائر نگاہ سے ديكھا۔ (1) نووى شرح مسلم ميں ہے:

''و كان انس رضى الله عنه يقوم اذا قال المؤذن قدقامت الصلوة وبه فال احمد. حضرت انس رضى الله تعالى عنداس وقت كعر بهوت تقي جب مؤذن قد قامت الصلوة كهتااورية ول امام احمر كاسه-''

(۲) سینی شرح بخاری میں ہے:

''و قبال احمد اذاقال المؤذن قدفامت الصلواة يقوم. امام احمد نے فرمایا کہ جب مؤذن قد قامت الصلوة کے اس وقت سب کھڑے ہوں۔'' (۳) اس میں ہے:

"و كان انس رضى الله تعالى عنه يقوم اذا قال المؤذن قدقامت المصلوة و كبرالامام وحكاه ابن ابى شيبة عن سويد بن غفلة و كذا قيس بن حازم وحماد. السرض الدعنها وقت كفر عهوت جب مؤذن قد قامت الصلوة كمتا اور امام تكبير تحريمه كبتا امحدث ابن الى شيبه في سويد بن غفله اورقيس بن عازم اور حماد ساس كودكايت كيار"

### (۴) نتخ الباری شرح بخاری میں ہے:

"و عن انس انه كان يقوم اداقال المؤذن قدقامت الصلوة رواه (٥) ابن المنذر و كذارواه (٦) سعيد بن منصور من طريق ابى استحاق عن اصحاب عبدالله. حضرت انس رضى الله عنه مروى به كدوه الله وقت كفر مهوت جب مؤذن قد قامت الصلوة كها الله حديث كوابن المنذر وغيره في روايت كيام اوراس طرح سعيد بن مصور في بطريق ابواسي الله المنازد وغيره في روايت كيام الله المنازد و المنازد والمنازة المنازة الله المنازة والمنازة وا

(٤) مصنف ميس ب

" ہشام یعنی ابن عروہ بھی قد قامت الصلوٰ ق کہنے کے قبل کھڑے ہونے کو مکروہ جانتے تھے۔''

(A) عنی میں ہے:

'' كره هشام يعنى ابن عروة ال يقوم حتى يقول المؤذن قدقامت المصلوة. مصنَّف مين ہے كه بشام يعنى ابن عروه نے مكروه جانا كه كوكى شخص كھڑا ہو يہاں تك كه مؤذن قد قامت الصلوة كه، والله تعالى اعلم'' قول سوم:

ای کے قرایب قریب امام زفروحسن این زیاد کا قول ہے کہ جب مؤذن پہلی مرتبہ'' قد قامت الصلوٰۃ'' کہے تو لوگ کھڑے ہو جا ئیں ادر جب دوسری مرتبہ کہے تو نمازشر دع کردیں۔

(۱) مینی شرح بخاری میں ہے:

''وقعال زفراذاقعال المسؤذن قد قامت العسلواة مرة قامواو اذاقال شانيها افتصحوا، المم زفرنے فرمایا كه جب مؤذن بهلی مرتبه قد قامت الصلوة كے تولوگ كھڑنے ہوجا كي اور جب دوسرى مرتبه كے تو نماز

شروع کردین'۔

(٢) بدائع الصنائع ميں ہے:

"وعندزفرو حسن ابن زیادیقومون عند قوله قد قامت الصلوة فی السمرة الاولی ویکرون عند الثانیة. امام زفروسن این زیادی نزدیک پیلی مرتبه قد قامت الصلوة کینے کے وقت لوگ کھڑے ہوجا کیں اور دوسری مرتبہ کینے کے وقت کی کھڑے کے وقت الوگ

(m) روالمحتاريين و خيره نے ہے:

"وفيال السحسين من زيباد يبقومون عند قوله قدقامت الصلوة فسامواالى الصف وادافال ثانيا كبروا. المام حن بن زياد في فرمايا كه جب مؤذن بهل مرتبه قد قامت الصلوة كه تو لوگ كه سه به جا تين صف بين اور جب دوس مرتبه كه تو تكبير تحريم بمدكين "

(۵) جامع الرموزيس سي:

"وفال الحسن وزفراذ اقال قد قامت الصلوة مرة (٦) كما فى السحيط. امام حن وزفراذ اقال قد قامت الصلوة مرة (٦) كما فى السحيط. امام حن وزفر في مايا كرجب مؤذن بهلى مرتباقد قامت الصلوة كهاس وقت كمر سعهول جيها كرمجيط ميل هيه والله تعالى اعلم "

امام ما لک رحمة الله عليه كا ہے: ان كے نز ديك كھڑے ہونے كا كوئى وقت مقرر خبيں ہے وہ فرماتے ہيں كہ:

" تحدید کے متعلق میں نے کوئی حدیث نبیں ئی،اس لئے میری ذاتی رائے سے ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے، چاہے جب کھڑا ہو،اس لئے کہ بعض لوگ ملکے پچلکے ہوتے ہیں اور بعض بھاری بھر کم تو سب کو ایک وقت کھڑے ہونے کا تھم نہیں دیا جا سکتا۔" لیکن اکثر مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ جب امام مسجد میں موجود ہوتو جب تک موَ ذَن تَکبیر سے فارغ نہ ہو جائے لوگ کھڑے نہ ہوں۔ ( یعنی جو نہ جب امام شافعی اور جمہور علمااورامام ابو یوسف رحمۃ اللّٰدعلیہ کا ہے )

(۱) عون المعبود شرح البوداؤد (۲) و فتح الباري شرح بخاري ميس ہے:

"وقال مالك في الموطالم اسمع في قيام الناس حين تقام السطوة بحد محدود الااني ارئ ذالك على طاقة الناس فان فيهم الشقيل والمحتفيف و ذهب الاكثرون الى انهم اذا كان الامام معهم في المسحد لم يقومواحتى يفرغ من الاقامة. المام مالك في مؤطا بين فر مايا كم تمازك لي كن وقت كور بهول الس كم متعلق مين في مايا كم تمازك لي كن وقت كور بهول الس كم متعلق مين في كوئى حديث نهيل من ليكن مين ال كولوگول كي قوت اور طاقت برخيال كرتا بول كوئك تمازيول مين بعض بوجمل بوت بين اور بعض ملك محلك اوراكثر الن طرف كي بين كه جب الم ان كساته مجد مين بوقو جب تك اقامت فتم نه بوجائك وك كور عنهول "

(٣) ميني شرح بخاري ميں ہے:

اسی میں ہے:

"ولكن استحب عامتهم القيام اذا احذ المؤذن في الاقامة ليكن عام علمائي مالكيد في الاقامة ليكن عام علمائي مالكيد في مستحب مجماكه جس وقت مؤذن تكبير شروع كرب،

ای وفت لوگ کھڑ ہے ہوجا کیں۔'' اورا کیک روایت امام مالک سے ہی ای قشم کی منقول ہے جسے امام قاضی عیاض نے ان سے نقل کیا ہے۔ (۴) نو دی شرح مسلم میں ہے :

"ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه الله و عامة العلماء انه يستحب ان يقومو الذااحذ المؤذن في الاقامة. امام قاضى عياض في الاقامة. امام قاضى عياض في المام ما لك اورعلاعامه سرايك روايت نقل كى كمستحب م كدلوگ اس وقت كم سرح موزن تكبير شروع كرد."

(۵) العلق المحدشرح مؤطاامام محدييں ہے:

"وعن مائك يقومون عند اولها وفي الموطاانه يرى ذالك على طاقة الناس فان فيهم الثقبل والحفيف كذاذ كر القسطلاني. أور اليروايت امام ما لك سے ہے كہلوگ اوّل اقامت كوفت كھرے موں اور مؤطا ميں ہے كہان كى رائے ہے ہے كہلوگوں كى طاقت برہے، اس لئے كہنمازيوں ميں بعض تقبل ہوتے ہيں اور بعض خفيف توسب كا تكم ايك نہيں ہوسكا ای طرح علامة سطلانى نے ارشادالسارى ميں ذكر كيا۔"

ایک نہيں ہوسكا ای طرح علامة سطلانى نے ارشادالسارى ميں ذكر كيا۔"

"ومن ثم المختلف السلف في ذالك فقال مالك رحمة الله عليه انسى ارئ ذالك على قدرطاقة الناس فان منهم الثقبل الحفيف ولا يستطيعون ان يكونو اكرجل واحدو ذهب الاكترالي انهم اذاكان الامام معهم في المسجد لم يقومواحتي تفرغ الامامة واذالم يكن في المسجد لم يقومواحتي يروه. ثماز ش كوقت كمر ابونا چائيم ، چول كمال كم متعلق كي حديث شل صاف حكم أيل

ہے، ای لئے انکہ سلف نے س مسئلہ میں اختلاف کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس کولوگوں کی طاقت پر رکھتا ہوں ، اس لئے کہ نمازیوں میں بعض بوجھل اور بعض بلکے ہوتے ہیں تو وہ سب ایک شخص کی طرح نہیں ہو سکتے (سب کو ایک تھم نہیں دیا جا سکتا) اور اکثر علمائے لکیہ اس طرف گئے ہیں کہ جب امام مجد میں موجود ہوتو جب تک تکبیر ختم نہ ہو جائے اس وقت تک لوگ کھڑے نہ ہول اور جب مسجد میں نہ ہوتو جب تک امام کود کھے نہیں کھڑے نہ ہول اور جب مسجد میں نہ ہوتو جب تک تکبیر ختم نہ ہوتا ہے۔

ان تمام عبارات ہے معلوم ہوا کہ امام مالک اور مالکیہ کے تین قول ہیں: (۱) اصل ند ہب اور قول امام مالک کا بیہ ہے کہ اس بارے میں انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی، اس لئے ان کی ذاتی رائے ہے کہ اس کے لئے کوئی حدمقرر نہیں، ضعف وقوت کے اعتبار سے ہرایک کو کھڑے ہونے کا اختیار ہے۔

(۲) ایک روایت امام مالک سے بیہ کدابتدائے اقامت ہی ہے لوگ کھڑ ہے ہوجا ئیں، عام علمائے مالکیہ بموجب اس ایک روایت کے اسی طرف گئے ہیں۔ (۳) اورا کثر علمائے مالکیہ کا بیقول ہے کہ بمبیر ختم ہوجانے پرلوگ کھڑے ہوں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### 36

ائمہ جمہدین کے چارقول اوپرگز رے اور پانچوال قول امام الائمہ، مالک الازمہ امام الائمہ، مالک الازمہ امام ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے بعین عام مسلمان ہند و پاکستان اور دنیا کے مسلمانوں میں نین جھے ہیں اور جن کے مقلدین ہم سب لوگ ہیں، آئندہ مفصل و مدلل آتا ہے، کیکن شراح بخاری نے ایک روایت سعید بن المسیب اور عمر بن عبد العزیز سے ذکر کی ہے اسے ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب مؤذن اللہ اکبر کے لوگ کھڑ ہے ہوجا کیں اور جب لاالے لوگ کھڑ ہے ہوجا کیں اور جب لاالے

انداء کے توامام تکبیر شروع کرے۔

عمدة القارى وفقح البارى شروح بخارى ميں ہے:

''واللفظ للاول وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيزانه اذاقيال المؤذن الله اكبر وجب القيام و اذقال حي على الصلوة اعتدلت الصفوف ، واذاقال لااله الاالله كبرالامام\_"

کیکن ظاہر ہے کہ سعید بن المسیب یا عمر بن عبدالعزیز کوئی امام بھتہ دصاحب غد ہب نہیں کہ لوگ ان کے مقلد ہوں اور نہ اس قول کی تائید کسی حدیث سے ذکر کی ، اس لئے اس کی حیثیت محض ایک ذاتی رائے کی ہے تو ائمہ کے اقوال ،احادیث کے ارشاد کوچھوڑ کراس کی آڑ بکڑناصرف اپنی بات کی چج ہوگی۔

ای دجہ سے علامہ مینی نے اس کوذ کر کر کے صاف فرمایا ہے:

"و دهب عامة العلماء الني انه يكبر حتى بفرغ المؤدن من الاقسامة. اكثر علما كاند جب يه جك جب تك مؤذن القامت س فارغ شهوجائ الله الكرند كي ١٢٠م-"

آخر مضمون کی تائیدوتو کید ،نصدیق وتوثیق علمائے عامہ کے قول سے فرمادی اور اللہ اکبر کہنے کے وقت قیام کرنامحض ان کی ذاتی رائے تھی ،اس لئے اس کی تصدیق کسی عالم کے قول سے ندفر مائی ۔

قول پنجم:

امام الائمه، مالک الارمه، امام اعظم، جهام اقدم، امام البوحنیفه تعمان بن ثابت رحمهٔ الله تعالی علیه اور ان کے شاگر دامام محد رحمه الله کا ہے جب مؤذن حی علی الصلوٰ ق کیج اس وقت امام ومقتدی سب کھڑے ہوں۔

(1) مینی شرح بخاری میں ہے:

"وقال ابو حنيفة و محمد يقومون في الصف اذاقال حي على ا

الصلوة امام ابوصنیفه اورامام محمد نے فرمایا که جب مؤذن کی علی الصلوة کے اس وقت سب لوصف میں کھڑے ہوجائیں اورایک روایت امام اعظم رحمة النجابیہ سے کہ جب مؤذن حی علی الفلاح کیے ،اس وقت کھڑے ہوں۔'' (۲) فتح الباری شرح بخاری میں ہے :

''عن ابسی حسیسفة یقومون اذافال حسی علیٰ الفلاح، امام ابوصنیفه سے مردی ہے کہ جب مکتر جی علیٰ الفلاح، امام ابوصنیفه سے مردی ہے کہ جب مکتر جی علیٰ الفلاح کہے اس وقت کھڑ ہے ہوں۔''
ابام اہل سنت فاضل ہریلوی قدس سرہ العزیز نے ان دونوں قولوں میں اس طرح تطبیق دی کہ دراصل میدوقول متعارض و متحالف نہیں ہیں ،اس لئے جا ہئے کہ جی علیٰ الصلوق کے اختیا کا وقت احتیا کا وقت بیان کیا اور دوسری جماعت نے انتہا کا وقت بیان کیا اور دوسری جماعت نے انتہا کا وقت بیان کیا اور دوسری جماعت نے انتہا کا وقت بیان کیا اور دوسری جماعت نے انتہا کا وقت

(m) فآوي رضويه ميں ہے:

ابتدارِ محمول کریں تو دونوں تول متحد ہوجا ئیں۔'' آگے فرماتے ہیں:

"هذا ما يعطيه قول المضمرات يقوم اذا بلغ المؤذن حى على الفلاح. يقلبي تول مضمرات مع مجى جاتى الفلاح. يقلبي تول مضمرات مع مجى جاتى م كمانهول في مل المراهو جب مؤذن على الفلاح يريني "

(4) نووى شرح مسلم شريف ميس ہے:

"فال ابو حنيفة رضى الله عنه والكوفيون يقومون في الصف اذاقال حيى على الصلوة. امام ابوطيفهُ رضى الله عنه والكوفيون يقومون في الصلوة. أمام ابوطيفهُ رضى الله عنه أورعامات كوفيت فرمايا كم مؤذن جب تي على الصلوة كم اس وقت سب لوگ كرم عنول"

(۵) قسط لا في مين ہے:

''و عن ابسى حنيفه انه يقوم في الصف عند حي على الصلوة. امام الوطنيف مروى به كهامام صف مين حي على الصلوة كمنه كوفت كلا ابول؛

(٢) عون المعبودشرح البوداؤرس ب

''و عس ابی حنیفة یقومون اداقال حی علی الفلاح. امام البوحثیفه سے مروی ہے کہ سب لوگ حی اعلی الفلاح کہنے کے وقت کھڑے ہول۔'' (۷) بدائع الصنائع میں ہے:

"والسحد ملة فيه ان المسؤذن اذاقال حى على الفلاح فان كان معهم في المستحد يستحب للقوم ان يقوموا في الصف. ال مسئل مين مجمل كلام بيه كم مؤذن جس وقت مي على الفلاح كم الرامام ان كرماته معجد مين موجود بياتو قوم كرك ليمستحب بيه كداس وقت صف بين كمرس مورد بياتو

#### (٨) تؤيرالا بصاريس ب:

"والقبام لامام وموتم حین قبل حی علیٰ الفلاح ان کان الامام بقرب المحراب، اگرامام محراب کے قریب موجود ہوتوامام اور مقتد بول کے لئے اس وقت کھڑا ہونامسخب ہے جب کی الفلاح کہا جائے۔" روالحجار بیں علامہ شامی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

''قبول محين قيل حي عليٰ الفلاح كذافي (١٠)الكنز و (١١) نور الايضاح و(١٢)الاصلاح و(١٣)الظهيرية و(١٤)البدائع و غيرها والذي في الدررمتناو (١٥)شرحا عندالهيعلة الاولى حين يقال حيي على الصلوة .اه و عزاه الشيخ اسماعيل في شرحه اليٰ(١٦)عيون المذاهب و(١٧)الفيض (١٨)والوقاية و (۱۹)المنقايه و(۲۰)الحاوي و (۲۱)المختار اه قلت واعتمدهً في (٢٢)الـمـلتـقـي وحـكـي الاول بـقيل لكن نقل (٢٣)ابن الكمال تصحيح الاول ونص عبارته قال في(٢٤) الذحيرة يقوم الامام والقوم اذاقال المؤذن حي على الفلاح عند علمائنا الثلثة. ماتن کار یقول که امام ومقتری حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں ، ایسا ہی کنز ، نو رالا بیناح،اصلاح ظہیر بیاور بدائع وغیرہ میں ہے ،غرراوراس کی شرح دررییں ہے کہ امام ومقتدی حی علی الصلوة کہنے کے وقت کھڑ ہے ہوں اور سیخ اساعیل نے اس کوشرح میں عیون المذاہب، فیض، وقابیہ، نقابہ حاوی اورمخنار كي طرف منسوب كيا، مين كهتا هون اوراس يرمتن ملتقلي مين اعتا وكيا اوراوٌ ل کو قبل ہے تعبیر کیا، لیکن علامہ ابن کمال نے پہلے قول کی تھیج کی اور

ان کی عبارت میہ ہے کہ ذخیرہ میں کہا امام اور قوم حی علیٰ الفلاح کہنے کے

وقت کھڑے ہوں ، ہمارے تینوں امام ، امام اعظم ، امام ابو پوسف ، امام محمر

کے زویک "

(ra) مراقی الفلاح میں ہے:

''ومن الادب (القيام) اى قيام القوم والامام ان كان حاضراً بقرب المسحراب (حين قيل) اى وقت قول المقيم (حى على الفلاح) لانه أمر به فيحاب. آداب وستجات نمازے كفر ابهوناامام اور قوم كاہے، اگرامام محراب كريب موجود ہوجس وقت اتامت كہنے والاحى على الفلاح كيم، اس لئے كماس نے تحكم كيا تواس كي تيل كى جائے۔'' (٢٦) طحطا وى على مراقى الفلاح ميں ہے:

"واذااحدالمودن في الاقامة و دخل رجل في المسحد فانة يقعد ولايستظر قائماً فانه مكروه كما في (٢٧) المضمرات (٢٨) فهستاني، ويفهم منه كراهة القيامه ابتداء الاقامة والناس عنه غافلون. جبمؤون في كبيرشروع كي اوركوئي آ دى ال وقت مجد مين آياتو وه بيش جائ اوركوئي آ دى ال وقت مجد مين آياتو وه بيش جائ اوركوش عن الركا تظارنه كرے كه بيكروه هج جبيا كمضمرات ميں ہے، تبتائى اورائى سے مجما جاتا ہے كه ابتدائ اقامت سے كورا مونا كروه ہے اورلوگ اس سے غافل بيں، يعنى مسئله نه جانے كى وجہ سے ابتدائى جانے كى وجہ سے ابتدائى حائے كے وجہ سے ابتدائى حائے كے وجہ سے ابتدائى حائے كے وجہ سے ابتدائى ميں ميں ورواج كى وجہ سے ابتدائى

(٢٩) اليفاح ش ي:

"يقوم الامام والقوم عند حى على الفلاح. امام اور مقترى في على الفلاح. امام اور مقترى في على الفلاح كمن كي محرف الفلاح كمن كونت كور يهول ""

(۳۰) تبیین الحقائق میں ہے:

''قـوله والـقيـام حين قيل حي عليٰ الفلاح لانه امربه فيستحب

السمسارعة اليه. مستحب به كفر ابه وناجس وقت مكبّر في على الفلاح كيم، اس لئے كه مكبّر نے اس كا تحكم كيا تو اس كى طرف جلدى كرنامستحب ہے۔'' (٣١) فتح اللّٰه المعين حاشيه شرح كنز ملامسكين ميں ہے:

'' (قبوله والبقيه المحين قبل حي على الفلاح) مسادعة لامتثال الامرهذا اذا كان الامام بقرب المحراب. جَبِكَهُ مؤذن في على الفلاح ليركب المحراب. جَبِكَهُ مؤذن في على الفلاح ليركب التثال امركي جلدى كے لئے يرتحكم اس وقت ہے جب كمام محراب كريب موجود ہو۔''

## (٣٢) بحالاائق ميں ہے:

"لانهٔ امر به فیستحب المسارعة البه اطلقهٔ فشمل الامام والماموم الا کان الامام بقرب المسحراب جب مکتری علی الفلاح کجاس وقت امام اور مقتد یون کا گفر ابونااس کے مستحب ہے کہ مکتر نے اس کا حکم دیا تو اس کی تعمیل میں جلدی کرنامستحب ہے اور ماتن نے اس کو طلق رکھا تو امام اور مقتدی دونوں کو شامل ہے می حکم اس وقت ہے جب امام محراب کے قریب موجود ہو۔"

(۳۳) علامه شرنبلالی حاشیه ؤ ررالحکام شرح غررالاحکام میں فرماتے ہیں: ..

'' (فوله والقيام عند الحيعلة الاولىٰ) اطلقه فشمل الامام والمام عند الحيعلة الاولىٰ) اطلقه فشمل الامام والممام والممام وقت كرُ ابونامستحب ب، ماتن في الكواتوريكم المام ومقتدى دونول كوشائل ب.'

## (۳۴) مجمع الانهريس ہے:

"واذاق السمؤذن في الاقدامة حيى على الصلوة قام الامام و السحد ماعة عند علمانها الثلثة. جس وقت مؤون تكبير ميس على الصلوة كهاس وقت بهارت تيول امامول كزديك امام اورسب مقتديول كو

كفرُ ابونا جائِ"

(۱۹۳۳)منتعی ہے فقل کرتے ہیں:

(۲۵) محيط و (۳۷) ہند يديس ہے:

''یقوم الامام والقوم اذاقال المؤذن حی علیٰ الفلاح عندعلمائنا الشلثة وهدوا الصحیح. کھڑے ہوں امام اور سب مقتدی جب مؤون حی علیٰ الفلاح کے ہمارے میوں اماموں کے نزدیک اور پہی سے ہے۔'' (۳۷) جامع الرموز میں ہے:

''د حسل المستحد و هو یقیم یقعد و لایقف فائماً، کوئی شخص میجد میں
آیااس حال میں کہ مؤذن تنجیر کہدر ہا ہے تو وہ بیٹے جائے اور کھڑانہ ہو۔''
اس عبارت اور طحطاوی حاشیہ مراتی الفلاح کی عبارت سے (جونمبر ۲۹ میں
گذری) ہراد نی عقل والا مجھ سکتا ہے کہ آنے والاشخص جو کھڑا ہے،اس کو جائز نہیں کہ
کھڑا کھڑا تکبیر سنے بلکہ اس کو حکم ہے کہ بیٹے جائے اور حی علی الفلاح پر کھڑا ہوتو بیٹھنے
والے کو کب جائز ہوسکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر تکبیر سنے مگر ہٹ اور ضد کا
علاج شخ الرئیس کے پاس بھی نہیں۔
علاج شخ الرئیس کے پاس بھی نہیں۔
(۱۲) علامہ شخ شلمی حاشیہ بیپین الحقائق میں (۲۲) وجیز امام کر دری سے اور وہ

"قول في المتن والقيام اى قيام الامام والقوم قال في الوجيز و السنة ان يقوم الامام والقوم اذاقال المؤذن حي على الفلاح اه و منك في المستغيى. متن من جووالقيام فرماياس كمعنى امام اورقوم كا كمر ابونا ب، وجيز مين من فرمايا. سنت بيب كدامام اورقوم سباس وقت كمر ابونا ب، وجيز مين من فرمايا. سنت بيب كدامام اورقوم سباس وقت كمر بول جب مؤذن حي على الفلاح كم ايباني مبتغي مين ب. "كمر الدر دامنقي شرح أملتي مين ب. "

"اذا قبال المحقيم حيى على الصلوة سيحى مافيه قام الامام ان كان بقرب المحراب والحماعة مسارعة لامره. جب كبرى على الصلوة كريب بقريب بي تقريب موجود بوتو وه اورسب مقتدى كريب موجود بوتو وه اورسب مقتدى كريب موجود بوتو وه اورسب مقتدى كريب عول اس كالمحمل مي جلدى كريب."

(۵۹) مینی شرح کنزمیں ہے:

" والسحساسس السقيام اى فيسام الامام والقوم حين قبل اى حين يسقبول السمؤذن حى على الفلاح. مستخبات بيس سه پانچوال مستحب إمام اور مقتد يول كا كمرُ ابهونام جس وقت مؤذن حى على الفلاح كهـ"

(۲۹) شرح الياس بي ب

"يقوم الامام والقوم للصلوة اذا قال المؤذن حي على الفلاح. امام و مقتذى نمازك لئے اس وقت كھڑ ہے ہوں جب مكبترى على الفلاح كے۔" ( ٢٧٠) مرقات المفاتیج شرح مشكوة المصابح میں ہے:

''فال السمتنا ويقوم الامام والقوم عندسى على الصلوة. بهارب المامول نے فرمایا كدامام اورسب مقتدى حى على الصلوة كني كے وقت كر سے بول ''

#### (٣٨) مسوطالهم مرحسي ميس ب

"فان كان الاسام مع القوم في المسجد فاني احب الهم ان يقوموافي الصف اذاقال المؤذن حي على الفلاح. لين الرامام قوم كم ساته محبر مين موتو مين مستحب جانتا مول ان كے لئے كه صف ميں اس وقت كر ہوں جب مؤذن كي على الفلاح كے ."

(٣٩) موطا ام محمد باب تسوية الشف مين ہے:

"قال محمد ينبغى للقوم اذاقال المؤذن حى على الفلاح ان يقوموا الى الصلوة فيصفوا ويسووا الصفوف ويحاذوا بين المناكب فاذااقام المؤذن الصلوة كبرالامام وهوقول ابى حنيفة. المم محد في فرمايا مقتديوں كوجائج كهش وقت مؤذن حمالي الفلاح كم، نماز كه كئر به بوجائيں توصف با ندهيں اور صفول كودرست كريں، مونڈ هي سے مونڈ هي ملاكر كؤرب بهول اور مؤذن جب اقامت كهم في التوامام علم مرحمة الله عليما سے۔"

یہیں ہے معلوم ہوا کہ جولوگ تسویہ فوف کا بے معنی عذر کرتے ہیں ،امام محد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اس کا فیصلہ فر مادیا اور بتا دیا کہ جی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہونا تسویہ صفوف کے منافی نہیں ، آخر مغرب، عشا، ظہر، عصر کی تماز وں میں دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا پھر صف درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہرگز نہیں اس طرح اگر نمازی حضرات آتے ہی صف درست کر کے بیٹھیں تو جس وقت کھڑے ہوں گے صف درست رہے گی۔

منجدوں میں جانماز (صفیں) اس لئے بچھائی جاتی ہیں کہ جیسے جیسے نمازی آنے جائیں ٹھکانے سے بیٹھتے جائیں تا کہ جب کھڑے ہوں صف درست شدہ رہے، ار دمحاورہ میں گھاس کی جانماز کواس لئے صف کہا کرتے ہیں کہاس سے صف کی در تی کا کام لیاجا تا ہے، اب اگر لوگ آگر با قاعدہ نہ بیشا کریں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ کہ اس حیلے ہے دوسر مے متحب کام کوجس کو بعض علیا نے سنت بھی فرمایا ہے کہ ما مرّ عن الوجیز ، اس کوترک کر کے مرتکب کراہت کے ہوں ، و لو فور صناعفیں در نست نہیں ہوتیں تو امام محمد نے صاف تصریح فرمادی کہ جب مکبر حی علی الفلاح کے اس وقت سب کھڑے ہوں اور صفیں درست کرلیں اور بینہ صرف ان کا قول ہے بلکہ فرماتے ہیں : وقو قول ابنی حنیفة .

ای طرح صاف اور صرح روایت کتاب الآ ثار میں بھی ہے۔

"فال العبرنا ابو حنيفة قال حدثنا طلحة بن مطرف عن ابراهيم اذا قال السؤذن حى على الفلاح ينبغى للقوم ان يقومو افيصفو اقال محمد وبه ناخذ وهو قول ابى حنيفة. الم محمد وبه ناخذ وهو قول ابى حنيفة. الم محمد مطلح بن مطرف محصله الوصيف ني دوايت كرتے بي كه محمد مؤذن في مان كى ، وه ابرا بيم خى سے روايت كرتے بي كه جب مؤذن حى على الفلاح كي تولوكول و يا سے كه كھ سے روايت كرتے بي كه جب مؤذن حى على الفلاح كي تولوكول و يا سے كه كھ سے روايت كرتے بي كه جب مؤذن كري، امام محمد فرست كري، امام محمد فرماتے بي كه جم اسى كو ليتے بين اور يكى امام الوصيف در حمد الله كا قول ہے ."

إمام محمد کے الفاظ دونوں حدیثوں میں پنبغی ہیں اور ہرعلم والا جانتا ہے کہ لفظ پنبغی متأخرین کے محاورہ وعرف میں مندوبات میں زیادہ استعال ہوتا ہے اور متقدمین کے محاورہ دعرف میں اس کا استعال عام ہے جوواجب تک کوشامل ہے۔ روالمحتار، حواثی اشیاہ عمدة الرعابہ حاشیہ شرح وقابہ میں ہے:

"لفظ ينبغى فى عرف المتناخرين غلب استعماله فى المندوبات واما فى عرف القدماء فاستعاماله فى عام حتى يشمل الواجب ايضا. (متاخرين كوف ين لفظينني (جائح،مناسب م) كااستعال زیادہ تر مندوب اور پسندیدہ کاموں کے لئے ہوتا ہے، کیکن متقد مین کے عرف میں اس لفظ کا استعمال اس سے عام معنی کے لئے ہے یہاں تک کہ بیدواجب کو بھی شامل ہے، ۱۲م ۔''

بالجملہ بچاس کت دینیہ کی روئن تصریحات سے بید سئلہ ثابت و مدل ہو گیا کہ جس وفت امام مسجد میں محراب کے قریب موجود ہوا ور مکبتر غیرامام ہو،اس وفت امام ومقتدی سب کوچا ہے کہ جس وفت مکبتر حی علیٰ الفلاح کیجاس وفت کھڑ ہے ہوں، یہی مسئلہ ہمارے اٹمہ ' ثلاث کا ہے۔

پی حنفیوں کو چاہئے کہ ای پڑتمل کریں اور جوشخص اس مسئلہ میں اختلاف کرے تو اگر وہ خود عالم ہے تو اس کو چاہئے کہ پچاس کتابوں کے مقابلہ میں سوور نہ ساٹھ ہی کتب فقہ سے ایہا ہی واضح طور پر ٹابت کردے کہ ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مؤذن جس وقت تکبیر شروع کرے ،اسی وقت امام اور مقتدی سب کو کھڑا ہونا چاہئے یا جس وقت مؤذن تکبیر شروع کرے ،اس وقت امام ومقتدی کو بیٹھا رہنا امروہ ہے اور اگر مخالفت کرنے والا عامی ہے تو اس کو بمضون ع

دین مسئلہ میں ٹانگ اڑانے سے بچنا چاہئے اورا گررسم ورواج اسے نخالفت پر مجبور کرتے ہیں تو اس کو جاہئے کہ پہلے ہندوستان و پاکستان یا سارے جہان سے جہاں سے ہوسکے ہمتندعلائے وین کے فہاوئ منگالے جن میں کم از کم پچاس ہی کہابوں سے حنفیہ کے زد میک تکبیر شروع ہوتے ہی کھڑے ہونے کا حکم ہویا بیٹھے رہنے کی کرا ہت

مدل ہواورای کوائمہ علانڈ کا فدہب بتایا ہو،اوراگرایسانہیں کر سکتے اور ہم وعوی ہے کہتے بیں کہ ہرگز کوئی ایسافتوی نہیں پیش کرسکتا تو دین مسئلہ کے مقابل نفسانیت اور ہٹ دھرمی وکھانا دین دارمسلمان کا کا منہیں۔

(٢) لعض حضرات اپنی بات بنانے کو کہتے ہیں کہ بیر سنلہ لوگوں نے نیا نکالا ہے

اگرابیا ہوتا توکسی صحابی یا تا بعی سے ضرور منقول ہوتا توجومسئلہ انگرکرام ثلاثہ امام اعظم، امام ابو یوسف،امام محمد سے منقول ہووہ نیامسئلہ س طرح کہا جاسکتا ہے،امام ابو یوسف اورامام محمدا گرتی تابعین سے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تابعی ہونے میں تو کوئی کلام نہیں۔

کتاب الآثار میں بیصدیث بسند متصل حضرت ابرا ہیم تخفی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ منقول ہے،امام محمد نے مؤطا شریف میں فرمایا:

"به ناخذ وهوقول ابي حنيفة"

پھر بیمسکلہ نیا ہوایا حنفی ہوکرائمہ ُ ثلاثہ کے خلاف کرنائی بات ہے؟ امام صاحب کے علاوہ ہشام بن عروہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ، وہ بھی شروع تکبیر سے قیام کو مکروہ جانتے ہیں کما مرّ عن المصنف حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحافی تو کی علی الفلاح کے بھی بعد قد قامت الصلوٰۃ پر کھڑ ہے ہوتے تھے، کہما مرّ عن المعینی و فقت المبادی ، بلکہ امام شرحی نے مبسوط میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ عایہ کی جودلیل بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر المونین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ختم تکبیر پر کھڑ ہے ہوتے تھے۔

"و نص عبارته هنكذاوابويوسف احتج بحديث عمر رضى الله عنه فانه بعد فراغ المؤذن من الاقامة كان يقوم فى المحراب. المم ابويوسف رحمة الله عليه في حضرت عمرضى الله تعالى كى حديث ت وليل يكرى بكدوه مؤذن كى اقامت سے فارغ مونے كے بعد محراب ميں كھڑے بوتے تھے۔"

(۳) بعض حضرات کا بیرخیال ہے کدازروئے حدیث شریف امام مالک رحمہ اللہ اورعام علیا کے مسلک کوتر جی ہے، بیران کا خیال ہی خیال ہے، اگر اس دور آزادی میں کہ ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، ہر شخص کو آزادی ہے جو چاہے خیال رکھے لیکن بیرتو

'' مدعی ست گواہ چست'' کی مثل ہے۔

امام ما لك خود فرمات بيل كميس في السيار عيل كوئى حديث بيل كن المام ما لك خود فرمات بيل كميس في السيار عن عون المعبود و فتح البارى قال مالك في المؤطان الم السمع في قيام الناس حين تقام الصلوة بجد محدود. امام ما لك في مؤطا ميل فرمايا كه نماز ميل لوگ كس وقت كفر عمول الل كم تعلق ميل في كوئى حديث نبيس في - "

اس لئے وہ اپنی ذاتی رائے پر لکھتے ہیں:

"الاانسى ادى ذالك على طاقة الناس. كيكن ميرى والى رائيس بيه الاانسى الكن ميرى والى رائيس بيه من الاانسى المانسي المانسية المانت يربيد"

اور یکی وجہ ہے کہ اٹھ کہ مالکیہ میں اختلاف ہوا، اکثر علمائے مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ جب امام سجد میں موجود ہوتو جب تک تکبیر ختم نہ ہو لے، لوگ کھڑے نہ ہوں اور عام علمائے مالکیہ امام مالک سے ایک روایت کے مطابق ابتدائے اقامت سے کھڑ ہے ہونے کومستحب جانتے ہیں ایکن اہل کم سے پوشیدہ ہیں کہ نعن "کر کے مذہب میان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لئے قال یا ذھب یا صد ھب فلان یا عند فلان کے الفاظ لاتے ہیں اور اگر کوئی ایک روایت ہوتو اس کوعن سے تعبیر کرتے ہیں۔

مقدمه عمرة الرعابيرجاشية شرح وقابير ميل ب

"الفرق بين عنده وعنه ان الاول دال على المذهب والثانى على المذهب والثانى على الرواية فاذاق الواله اله داعندا بي حنيفة دل ذلك على انه مذهبه واذاق الوالوعنه كذا دل على انه رواية عنه عنده اورعنه بين فرق بيب كه عنده فد بهب برولالت كرتا م اورعنه اليك روايت بر توجس وقت علم كين هذا عن ابي حنيفة اس معلوم بوگيا كه بيان كاند بب ماور جب كين وعنه كذا اق معلوم بوگا كمان سيايك

روایت ہے۔"

**ٹالیؒ** اس کوازروئے حدیث شریف مرجح ماننا بھی غلط۔ **رابعا** ایسا کہنا' مدعی ست گوہ چست' کا مصداق بنزاہے۔

**خامساً** اپنے کوامام مالک سے بھی اعلم بالحدیث ہونے کا اشعار ہے ،اگر چدامام مالک فرماتے ہیں مجھے اس بارے میں کوئی حدیث نہیں معلوم ،لیکن مجھے کو حدیث معلوم ہے ، اس کے روسے امام مالک کے مذہب کوتر جج ہے۔

ساوساً بخاری شریف کی حدیث الاتقو مواحتیٰ تو و نبی سے استدلال کرنااور لکھنا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اقامت شروع ہونے کے بعد کھڑا ہونے سے ممانعت کی وجیصرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم (امام) کی مسجد میں عدم موجودگ ہے، پس اگرابتدائے اقامت کے وقت آپ موجود ہوں تو کھڑا ہونے سے اس وقت کوئی امر مانع نہیں ہے۔

یہ بھی برا اجتہاد ہے، اجتہاداور ائمۂ مجتہدین فقہا و محدثین سب کے خلاف ہے،اس لئے کہ مجتہدین کا اختلاف ای صورت میں ہے کہ امام سجد میں موجود ہوا دراگر امام سجد میں موجود نہ ہوتو اس کا مفصل حکم شکل سوم و چہارم بیس گزرا،اس میں اختلاف ہی نہیں۔

عینی شرح بخاری میں ہے:

"قال ابوحنيفة ومحمد يقومون في الصف اذاقال حي على الصلوة فاذاقال الله على الصلوة فاذاقال قد قامت الصلوة كبّر الامام لانه امين الشرع و قد اخبر بقيامها فيجب تصديقه واذالم يكن الامام في المسجد

فذهب الجمهور اليّ انهم لا يقومون حتى يروه. امام عظم اورامام محمد نے فر مایا کہ سب لوگ صف میں اس وقت کھڑ ہے ہوں جب مکبّر حی علیٰ الصلوة كجاور جب قد قامت الصلوة كجتوامام كلبيرتح يمد كج ،اس لت کہ وہ شرع کا امانت دار ہے اور اس نے قیام نماز کی خبر دی تو اس کی تضديق ضروري ہےاورا گرامام متجدييں موجود نه ہوتو جمہورعلااس طرف گئے ہیں کہلوگ نہ کھڑ ہے ہوں جب تک امام کود مکھے نہ لیں۔''

اى كوبدائع مين فرمايا:

''والمحملة فيه ان المؤذن اذاقال حي علىٰ الفلاح فان كان الامام معهم في المسحد يستحب للقوم ان يقوموافي الصف. اورخلاصة كلام اسمسكله ميں بيہ ہے كہ جب مؤذن''حى على الفلاح'' كيے تو اگرامام ان کے ساتھ مجد میں موجود ہونو قوم کے لئے مستحب رہے کہ اس ونت کھڑے ہوں۔''

تنویرالا بصاروغیره کی عبارت او برگز ری:

''والـقيام لامام ومؤتم حين قيل حي على الفلاح ان كان الامام بقرب المحراب. مستحب إمام اورمقتريون كاكمر ابوناجب حي على الفلاح 'کہاجائے اگرامام محراب کے قریب موجود ہو۔''

عون المعبود وفتح الباري ميں ہے:

"و ذهب الاكثرون الي انهم اذا كان الامام معهم في المسجد لم يقوموا حنى تفرغ الاقامة. اكثرعلااس امركي طرف كي بين كهاكر امام مقتدیوں کے ساتھ مجدمیں موجود ہوتو مقتدی سب نہیں کھڑے ہوں گے جب تک اقامت سے فراغت نہ ہوجائے۔''

للّٰدانصاف! کیسی کھلی ہوئی تصرح ہے کہ امام مقتدیوں کے ساتھ مجدمیں

موجود ہے تو جب تک تکبیر ختم نہ ہوجائے لوگ کھڑے نہ ہوں اور آپ فرماتے ہیں' اگر ابتدائے اقامت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم (امام) موجود ہوں ، تو کھڑا ہونے سے اس وقت کوئی امر مانع نہیں ہے۔

مابعاً امام کی موجودگی کی صورت میں ابتدائے اقامت سے مقندیوں کے کھڑے ہوجانے کی دلیل میں اس کو پیش کرنا کہ اگرامام موجود ہوتو کھڑا ہونے سے اس وفت کوئی امر مانع نہیں ، یہ بھی غلط، مانع نہیں تو دلیل نہیں ،اصل ضرورت اس وفت قیام کی محرک اور مثبت کی ہے ،فی تو دلیل نہیں ہوسکتی۔ محرک اور مثبت کی ہے ،فی تو دلیل نہیں ہوسکتی۔

**عامناً** یہ خیال کہ کوئی امر مانع نہیں ، یہ بھی غلط ہے ، مانع ہے اور زبر دست مانع ہے۔ بدائع میں ہے :

"انانسه معهم عن القيام كبلا يلغو قولهٔ حى على الفلاح لان من وحدت منه المبادرة الى شئ فدُّ عائه اليه بعد تحصيله اياه لغو من الكلام، تم حى على الفلاح كمن كرت بين كرام كل طرف مبادرت ومسابقت بو يكل موداب اسكواس شكى كل طرف بلانا ايك لغوكام بين "

مُنبِّرِی علیٰ الصلوۃ ،جی علیٰ الفلاح کہہ کرنمازیوں کو بلاتا ہے کہ آؤ طرف نماز کے ،آؤ طرف فلاح و بہود کے تو چاہئے کہ اس کی تغییل میں لوگ نماز کے لئے کھڑے جوجا کیں ادراگروہ لوگ پہلے ہی سے کھڑے ہوں تو پیکے ہوں تو پیے کہنا بالکل لغواور بے معنیٰ ہوگا ،تو کیا لغوکام سے بچانا زبر دست مانع نہیں ؟

تاسعا ال كودوسرى عديث مسلم شريف.

"عن ابى هريرة ان الصلوة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فياحدالناس مصافهم قبل ان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه." سے بالکل عیاں ماننا طرفہ تماشا ہے۔ امام نووی ،امام عینی ،امام ابن حجر ،شرح مسلم ،عمدۃ القاری ، فتح الباری میں فرماتے ہیں :

"و قولهٔ فی روایة ابی هریرة رضی الله عنه فیاعدالناس مصافهم قبیل محروحه لعله کان مرة او مرتین و نحوهما لبیان الحواز أو لعدر ولعل قوله صلی الله علیه و سلم فلا تقومو احتی ترونی کان بعد ذلك. حفرت ابو بریره کایفر مانا کهرسول الله سلی الله علیه و کن بعد ذلك. حفرت ابو بریره کایفر مانا کهرسول الله سلی الله علیه و کن کشریف لانے اورا پی جگه پر کھڑے ہوجانے سے پہلے ہی صحابہ کرام اپنی ابی جگه صفول میں لے لیتے تھے (تو یہ صدیث بظا برحدیث ابوقاده کے مخالف معلوم ہوتی ہے تو یہ سب ائمہ محدثین، شراح بخاری و مسلم اس کا جواب و سے بیل که ) شاید ایک یا دومر تبہ بھی ایسا ہوا ہو، وہ بھی صرف بیان جواز کے لئے (یعنی اگر الیا بھی کوئی کر لے تو جائز ہے اور دوسرا جواب اس کا بیہ ہے کہ ) لوگ پہلے ایسا کرتے تھے، اس لئے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بعد کواس سے منع فرمادیا کہ میرے آئے سے قبل صدی کھڑے ہوجایا کرؤ'۔

تنسر اجواب اس كايه ب كدايسا بهى كسى عذركى وجه ي بوابوگا-

چوتھا جواب اس کا بیہ ہے کہ حدیث میں ''یا خد الناس مصافھ م'' ہے یعنی صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ لے لیتے تھے یعنی اپنی اپنی جگہ جا کر بیٹھ جاتے تھے، حدیث ''فیقو م الناس مصافھ م'' تو ہے ہیں، جس سے استدلال کیا جا سکے اور بالکل عمیاں کہا جا سکے۔

عاشراً بیخیال کرسب سے زیادہ واضح طور پراس مضمون'' ابتدائے اقامت کے وقت کھڑا ہونا'' کی تائیدابن شہاب کی حدیث سے ہوتی ہے کہ صحابہر ضوان اللہ علیہم

اجمعین اقامت شروع ہوتے ہی گھڑے ہوجاتے تصاور رسول البدسلی الله علیہ وسلم
ا بی جگہ پڑئیں آتے جب تک صفیں درست نہ ہوجا تیں ، صریح دھوکہ ہے۔

پیو ابن شہاب زہری ہے ایک روایت ہے ، ابن شہاب کون ہیں ، اہل علم سے مخفی نہیں ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کوتو صحابہ بیان کر سکتے ہیں ، نہ کہ تابعی اور وہ بھی صغیر، تو بیے حدیث منقطع ہوئی اور اگر تابعی کے قول سے سند لینا ہے تو ہشام ابن عروہ جو جلیل القدر تابعی ہیں ، ان کی بات کیوں پس پشت ڈالی جائے ، حضرت ابراہیم خنی ہے کیوں نہ استدلال کیا جائے اور جب تابعی سے سندلا نا ہے تو صحابہ کرام تو ان سے اہم واقد م ہیں اور وہ بھی صرف زیارت کر کے گھر چلے جانے والے یا دوچار دن خدمت اقد س میں رہنے والے نہیں بلکہ پور بے دس سال خدمت اقد س میں رہنے والے نہیں بلکہ پور بے دس سال خدمت اقد س میں اور خضر میں ہروقت ساتھ رہنے والے حضر ہیں ان ماک رضی اللہ کرنے والے ، سنر وحضر میں ہروقت ساتھ رہنے والے حضر ہیں امام احمد میں نووی ، عن یہ دخ الباری ہے گزرا:

"و كمان انس رضى المله عنه يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة وبه قال احمد. حضرت انس رضى الله تعالى عنه اس وقت كفر مهم الله تعالى عنه اس وقت كفر مهم وت جب مؤذن قد قامت الصلوة كبتا اورامام احمداى كة قائل بيل."

بلكه ان سي بهى بزده كر اشداء على الكفار رحماء بينهم قوت وشوكت اسلام خليفة دوم حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كوكول ساقط النظر كشيرايا جائے جن كاعمل مبارك علامه مرضى في مبسوط بيل ضمن دليل امام ابو يوسف رحمه الله بيان فرمايا:

''و ابويوسف احتج بحديث عمر رضى الله عنه فانه بعد فراغ المويوسف معزت عمر المام الويوسف معزت عمر رضى الله عنه فانه بعد فراغ مضى الله عندى حديث سے دليل لائے كه وه مؤذن كى اقامت سے فارغ

ہونے کے بعد محراب میں کھڑے ہوتے تھے۔"

غرض کتب حدیث و شروح حدیث و کتب متون و شروح وحواثی و فآوی فقهیه سے روز روشن کی طرح مید مسئله واضح ہے کہ جماعت کی نماز میں امام ومقدی سب کواس وقت کھڑا ہونا چاہئے جب مؤ ذن تکبیر میں حی علی الفلاح کیے، و اللّٰه المهادی و هو

الموفق والله تعالىٰ اعلم.





















523, Waheed Kutub Market, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-110006, Mab.: 9868937291, 9212537291